## قرآن اورانسانی تخلیق

## پر وفیسر شهزادالحن چشتی

ترجمان القرآن: مئي 2013ء

اللہ پرایمان اسلام کے نظامِ عقائد کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پر یقین کے بغیر دعواے اسلام بے حقیقت ہے۔ اللہ پرایمان سے ہے کہ اللہ اس کا گنات کی بریہی حقیقت ہے۔ اللہ کہتا ہے ، اس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ کائنات اور اس میں پائی جانے والی ہرشے اللہ ہی نے تخلیق کی ہے اور اس میں پائی جانے والی ہرشے اللہ ہی نے تخلیق کی ہے اور اس میں پائی جانے والی ہرشے اللہ ہی ہے۔

اللہ نے انسان کو بر گزیدہ اور خاص انسانوں (پیغیبروں \*) کے ذریعے کرہ ارض پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس عقیدے کا فطری تقاضا ہے ہے کہ اس کا نئات اور اس کی تمام موجودات اور انسان کو اللہ اور صرف اللہ بی کا تخلیق کردہ تسلیم کیا جائے۔ قرآن حکیم میں اس بات کو جگہ جگہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ سجدہ آیات ۲۰۵میں فرمایا: "وہ اللہ بی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا"۔ سورہ روم آیت ۸میں بیان ہے: "کیا انھوں نے کبھی اپنے آپ پر غوروفکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان بین برحق اور مدت خبیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان بین برحق اور مدت خبیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان بیں برحق اور مدت کو جو ان کے درمیان بین برحق اور مدت کیا سے پیدا کیا ہے

انسان کی تخلیق کے بارے میں خصوصیت سے سورۂ اعراف آیت ۱۰ میں بیان ہے: "ہم نے تمھاری (انسان کی) تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمھاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا: آدم کو سجدہ کرو"۔ آگے آیت ۱۸۹میں فرمایا: "دوہ اللہ ہی ہے جس نے شخصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرسکے"۔ سورۂ فاطر آیت ۱۱میں وضاحت اس طرح کی گئ : "اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمھارے جوڑے بنائے، کوئی عورت حاملہ نہیں ، وقی اور نہ بچہ جنتی ہے گر یہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے"۔ بلاشبہ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو تخلیق کیا ہے۔

فرشتوں کو تخلیق انسان سے مطلع کرنا: قرآن میں ہے: "اور جب تمھارے رب نے فرشتوں سے \*
کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں \_\_\_\_ اس کے بعد اللہ نے آدم گو ساری چیزوں
کے نام سکھائے \_\_\_\_ پھر اللہ نے آدم سے کہا: تم انھیں (فرشتوں کو) ان چیزوں کے نام بتاؤہ پھر ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم گے آگے جھک جاؤ" (البقرہ ۲:۳۰ سر ۲:۳۰ ساللہ نے فرشتوں کو بھی علم عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر وہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے۔ فرشتوں اور انسان کے علم میں فرق بید معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا جو گروہ جس خاص ذمہ داری پر مامور ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کی معلومات انسان کی معلومات انسان کی معلومات سے زیادہ ہیں گر اپنے شعبے کے علاوہ دوسرے تمام شعبوں میں ان کی معلومات انسان کی معلومات سے زیادہ ہیں گر اپنے شعبے کے علاوہ دوسرے تمام شعبوں میں ان کی معلومات سے فرشتوں کے سپرد ہونا شے اور ہیں، مثلاً دنیا میں زندگی بسر کرنے کے ہے۔ انسانی معاملات بہت سے فرشتوں کے سپرد ہونا شے اور ہیں، مثلاً دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے رب کی ہدایات و رہنمائی پہنچانا، انسان کے روزمرہ اعمال کا ریکارڈ رکھنا، انسان کی موت و حیات کا لیے رب کی ہدایات و رہنمائی پہنچانا، انسان کے روزمرہ اعمال کا ریکارڈ رکھنا، انسان کی موت و حیات کا لیے رب کی ہدایات و رہنمائی پہنچانا، انسان کے روزمرہ اعمال کا ریکارڈ رکھنا، انسان کی موت و حیات کا

ریکارڈ ترتیب دینا اور انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بجا لانا وغیرہ ۔ اس طرح انسان کو فرشتوں اور جنوں پر علمی برتری حاصل ہے۔

کائات میں انبان کی تخلیق کا مقام: "پھر ہم نے آدم ہے کہا تم اور تمھاری ہوی جنت میں \*

رہو\_\_\_ پھر ہم نے علم دیا تم سب (آدم ہ و حوا اور اہلیس) یہاں سے اُتر جاؤ \_\_\_ اس وقت آدم ہ نے اپنے رہ سے چند کلمات سکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کرلیا" (البقرہ ۲:

(البقرہ ۲: ہوں سرے چند کلمات سکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کرلیا" (البقرہ ۲: ۴۵۔۳۵)۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت ۱۹ میں بیان ہوا ہے کہ "پھر (ہم نے) آدم اُرسے کہا) تم اور تمھاری بیوی جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو (اور جو چاہو) کھاؤ گر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ گنہگار ہوجاؤ گے"۔ سورہ طلا آیت ۱۲۳ میں کہا گیا ہے: "تم دونوں یہاں سے نیچ اُتر جاؤ، تم میں ورنہ گنہگار ہوجاؤ گے"۔ پھر الاعراف ہیں بیاں سے نیچ اُتر جاؤ، تم میں کے بیض بعض کے دشمن (ہوں گے) پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا"۔ پھر الاعراف، آیت ۲۵ میں فرمایا کہ د'اس (زمین) میں تمھارا جینا ہوگا، اسی میں تمھارا مرنا ہوگا اور اسی میں (قیامت کو زندہ کرکے) نکالے د''س (زمین) میں تمھارا جینا ہوگا، اسی میں تمھارا مرنا ہوگا اور اسی میں (قیامت کو زندہ کرکے) نکالے ۔ ''اس (زمین) میں تمھارا جینا ہوگا، اسی میں تمھارا مرنا ہوگا اور اسی میں (قیامت کو زندہ کرکے) نکالے ۔ ''اس (زمین) میں تمھارا جینا ہوگا، اسی میں تمھارا مرنا ہوگا اور اسی میں (قیامت کو زندہ کرکے) نکالے ۔ ''اس (زمین)

یہ سب آیات قطعی طور پر شاہد ہیں کہ پہلے انسانی جوڑے (آدم ؓ و حواً ) کی تخلیق کا مقام جنت ہے۔
اس جنت میں مٹی بھی ہے اور پانی بھی، سچلواری اور پھل دار درخت بھی ہیں اور نہریں بھی، غرض
انسان کی ضرورت کی ہر چیز بہترین صورت میں موجود ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد سعید
روحیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی روحیں قیام کرتی ہیں۔ اس کا نام جنت الماوی ہے۔ یہ جنت سدرۃ المنتهٰی پر واقع ہے۔ اس مقام تک معراج کی رات نبی کریمؓ تشریف لے گئے تھے اور آپ گو اس جنت کا مشاہدہ بھی کروایا گیا تھا۔ سورۂ نجم آیت ساتا ۱۵ میں فرمایا گیا ہے: ''اور ایک مرتبہ پھر

اس (محر ) نے سدرۃ المنته (بیری کا وہ درخت جو انتہائی سرے پر واقع ہے) کے پاس اُس کو اُترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوی ہے ''۔ اس جنت کے قریب ہی اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ سورہ سجدہ، آیت ۵میں اس طرف اشارہ ہے: ''آسان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدابیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے''۔سورہ معراج، آیت میں یہ مقدار \*۵ہزار سال بیان کی گئی ہے۔

جنت کی مٹی سے انسان کا پتلہ بنانا: اس جنت میں انسان کی تخلیق کے لیے استعال کی گئی مٹی بھی \* ہے۔ اس مٹی کے بارے میں قرآنِ حکیم میں بیان ہوا ہے: ''اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا''۔ (فاطر ۱۱: ۳۱) سور و الصفّت، آیات ۱۱۔ ۱۲ میں بیان ہے: ''ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے''۔ پھر سور و رحمن ، آیت ۱۱ میں ہے کہ: ''انسان کو اُس نے مشیرے جیسے سو کھ سڑے گارے سے بنایا ہے''۔ پھر فرمایا: ''اس (اللہ) نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ پھر اس کی نسل سے بنایا ہے''۔ پھر فرمایا: ''اس (اللہ) نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ پھر اس کی نسل سے بنایا ہے''۔ پھر فرمایا: ''اس (اللہ) نے انسان کی تخلیق کی طرح ہے''۔ (السجدہ

قرآن میں انسانِ اوّل کے تخلیقی مادے کے لیے تُراب، طین، طین لازب، صَلُصَالِ مِنِّنُ حَلِمَ مُسُنُوْنِ، اور صلصال کالفخار کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ تراب اور طین کے معنی خاک، مٹی اور گارے کے ہیں، جب کہ طین لازب کے معنی لیس دار گارے یا چکنی مٹی ہیں۔ صلصال کالفخار کے معنی '' شیکرے جیسا سوکھا سڑا گارا یا ایسی مٹی جو شیکرے کی طرح بجتی ہو'' ہیں۔ صَلَصَالِ مِنِّنُ حَلِم مُشَنُونِ ،کا ترجمہ سید مودودی نے یوں کیا ہے: ''سڑی ہوئی مٹی کا سوکھا گارا'' اور تفسیری حاشیہ یوں ہے: ''اس (انسان) کی تخلیق کی ابتدا براہِ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے، جن کی کیفیت کو اللہ تعالی نے صَلُصَالِ مِنِّنُ حَلِل مُشَنُونِ کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ حَماءِ عربی زبان میں ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو

پیدا ہو چکی ہو، یا بہ الفاظ دیگر خمیر اُٹھ آیا ہو۔ مُسَنُون کے دومعنی ہیں۔ ایک معنی میں متغیر، منتِنَّ اور املس، یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو۔ دوسرے معنی ہیں: مُصَوَّر، اول مصبوب، یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ صلصال اس سوکھ (گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہوجانے کے بعد بجنے لگے"۔ (تفہیم القرآن، ج۲، ص۲۰، ص۲۰۰)

ان تصریحات سے واضح ہوجاتا ہے کہ انسانِ اوّل کا تخلیقی مادہ ایسی مٹی ہے جس کے ذرّات انتہائی باریک اور باہم متصل ہوتے ہیں۔ ان کے در میان ہوا نہیں ہوتی بلکہ پانی کی پُتلی تہہ ہوتی ہے جس کے باعث ذرّات آپس میں چپک جاتے ہیں۔ پھر اس مٹی میں نامیاتی کیمیاوی مادّے ہوتے ہیں۔ یہ مادے مردہ حیوانی اور نباتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں اور مٹی میں موجود زندہ بیکٹیریا کے باعث مرح اور گلتے ہیں۔ ان میں کیمیاوی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے مٹی میں لیس، چپک، سراند، لیعنی ہو پیدا ہوجاتی ہے اور مٹی سیابی ماکل ہوجاتی ہے۔ یہ مٹی کسی بھی قالب میں دھالنے کے لیے عمدہ ہوتی ہوتی ہے۔ اس قشم کی مٹی کی عمدہ قشم کا اُس جنت میں پایا جانا ہوتی ہاں انسانِ اوّل کی تخلیق کی گئی، زیادہ قرین قیاس ہے۔

الدلارب العزت کے 'ہاتھوں' انسان کی تخلیق: سورہ کس، آیت ۵۷میں بیان ہوا ہے کہ "رب نے \* فرمایا: اے البیس! تجھے کیا چیز اس (آدم ؓ) کو سجدہ کرنے سے مانع ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟" اپنے دونوں ہاتھوں سے بنانے، یعنی بذاتِ خود انسانی قالب میں ڈھالنے کا عمل آدم ؓ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شرف ہے۔ مٹی کو انسانی قالب میں ڈھالنے کی تفصیلات کا ذکر قرآنِ کیم میں بیان نہیں ہوا۔ بس یہ اشارہ ضروری ہے کہ "اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور قرآنِ کیم میں بیان نہیں ہوا۔ بس یہ اشارہ ضروری ہے کہ "اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور قرآنِ کیم میں بیان نہیں ہوا۔ بس یہ اشارہ ضروری ہے کہ "اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور

عمدہ اور شان دار تخلیق: انسانی قالب بعض دودھ پلانے والے حیوانات سے بہت سی مشابہتوں کے \* باوجود ان سے منفرد اور اعلیٰ ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات میں اس طرف اشارہ ہے: " اور (الله نے) تمھاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے" (التغابن ۲۳۳)۔ سورہ والتین آیت ۴ میں فرمایا: "بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا "۔ پھر سورہ انفطار آیت ۱۰ میں مزید وضاحت اس طرح کی کہ "اے انسان سے درست کیا، تجھے متناسب سل طرح کی کہ "اے انسان سے درست کیا، تجھے متناسب کے جس سے درست کیا، تحسیم کے بنایا اور اس کو جس طرح چاہا جوڑ کر تیار کیا

ا چھی صورت، متناسب جسم، اور بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب بیہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ در جے کی ساخت پر تخلیق کیا گیا ہے جس پر کسی اور جان دار مخلوق کو نہیں بنایا گیا۔ اسے، لیغی انسان کو فکروفہم اور عقل کی وہ بلندیایہ قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی گئیں۔ سیدھا قامت یا کھڑا قد اور اس کے ساتھ مناسب اور متناسب ترین یاؤں اور ہاتھ دیے گئے ہیں جن کے باعث وہ سیدھاکھڑے ہوکر چلتا پھرتا ہے اور توازن قائم رکھتا ہے، جب کہ کوئی حیوان سیدھا دوقدم بھی نہیں چل سکتا۔ اس کو بولتی ہوئی زبان دی گئی ہے، جب کہ کوئی حیوان دو لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ خوب صورت آئکھیں، ناک اور کان عطا ہوئے ہیں جو سب اسے ماحول سے ہم آہنگی پیدا کرنے، توازن قائم کرنے اور اپنی ضروریات تلاش کرنے میں مددگار ہیں۔ اس کو سوچنے، سمجھنے اور معلومات جمع کرنے، ان سے نتائج اخذ کرنے کے لیے ایک اعلی دماغ دیا گیا ہے۔ اس کو ایک اخلاقی حس اور قوتِ تمیز دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ بھلائی اور بُرائی اور صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے۔ اس کو ایک توتِ فیصلہ دی گئی ہے جس سے کام لے کر وہ اپنی راہِ عمل کا خود انتخاب کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ اپنی کوششوں کو کس راستے پر لگائے اور کس پر نہ لگائے۔ اس کو یہاں تک آزادی دی ہے کہ

چاہے تو اپنے خالق کو مانے اور اس کی بندگی کرے ورنہ اس کا انکار کردے یا جن جن کو چاہے اپنا رب بنابیٹے، یا جسے رب مانتا ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہے تو کر گزرے۔ ان ساری قوتوں اور سارے اختیارات کے ساتھ اُسے اللہ نے اپنی پیدا کردہ بے شار مخلوقات پر تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اور وہ عملًا اس اختیار کو استعال بھی کرتا ہے۔

دل چسپ حقیقت یہ ہے کہ انسان اور حیوانات کی یہی مماثلت وہ نکتہ ہے جس پر غوروفکر کے نتیجے میں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان اور حیوانات دونوں ہی کو اللہ حکیم و علیم نے تخلیق کیا ہے۔ للمذا دونوں میں مماثلت اور مشابہت ہونا فطری اور لازمی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ماہر

سنگ تراش کے تراشے ہوئے مختلف مجھے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود اپنے اندر ایس بنیادی مشابہتیں رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر مجسمہ سازی میں درک رکھنے والے بہچان لیتے ہیں کہ یہ سارے مجھے کسی ایک ہی مجسمہ ساز کے تراشے ہوئے ہیں۔ یہ منطق حقیقت ارد گرد کے سارے ماحول میں رچی بسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سادہ سے منطقی حقیقت کو سبھنے اور تسلیم کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ سواے اس بات کہ سائنس پرست وجودِ باریِ تعالیٰ کو تسلیم کرنے میں نفسیاتی اور روایتی مانع ہے؟ سواے اس بات کہ سائنس پرست وجودِ باریِ تعالیٰ کو تسلیم کرنے میں نفسیاتی اور روایتی مخالفت پر کمربستہ ہیں جو انسانی شرف کو قبول کرنے میں مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان ہونے اور اُس کا خلیفہ فی الارض ہونے کے بہت بڑے شرف سے نوازتا ہے مگر یہ سائنسی بوجھ بجھڑ اس کو اس فراس کا خلیفہ فی الارض ہونے کے بہت بڑے شرف سے نوازتا ہے مگر یہ سائنسی بوجھ بجھڑ اس کو اس

آدم کے قالب میں روح کا پھونکا جانا: تخلیق آدم کے منصوبے کا ایک اور اہم پہلویہ ہے کہ آدم \*

کے قالب بنا دیے جانے اور خشک ہوجانے کے بعد اللہ نے اس قالب میں اپنی روح پھونکی اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا یہ قالب گوشت پوست کے متحرک انسان میں تبدیل ہوگیا۔ سورۃ السجدہ، آیت ہمیں اللہ کا ارشاد ہے: ''جب میں پورا بنا چکول اور اس میں اپنی روح سے پچھ پھونک دول''۔ یہی الفاظ سورہ ص، آیت ۲۲ میں دہرائے گئے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے آدم کے قالب میں اپنی روح میں سورہ سی تجھ پھونک و اختیار اور علم کی سے پچھ پھونکا تو اس قالب میں حیات، یعنی زندگی پیدا ہوگئی۔ اس کے اندر ارادہ و اختیار اور علم کی منام صفات پیدا کی گئیں ۔ یہ صفات کسی نہ کسی درج میں صفاتِ الٰمی کا عکس یا پرتو ہیں اور غالباً اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس بارے میں مولانا مودودی ؓ سورہ سجدہ، حاشیہ ۱۱میں رقم طراز ہیں: ''روح سے مراد محض زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک ذی حیات جسم کی مشین متحرک ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص

یہی وہ روح ہے جسے موت کے وقت فرشتے کسی انسان کے جسم سے نکال لے جاتے ہیں۔ یہ روح انسان کے قالب میں اللہ تعالی نے پھو نکی۔ اس کی تفصیلات کے بارے میں قرآنِ تحکیم خاموش ہے۔ انسان کے قالب میں اللہ تعالی نے بھو نکی۔ اس کی تفصیلات کے بارے میں قرآنِ تحکیم خاموش ہے۔ انسان کے قالب میں اللہ اعلم انسان کے تحت ہی انجام پایا۔ واللہ اعلم

حضرت حواً کی تخلیق: حضرت آدم گی تخلیق کے ساتھ ساتھ ان کی زوج حضرت حواً کی تخلیق بھی \*
اللہ رب العزت نے فرمائی۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ہے کہ ''تم کو (انسان کو) ایک جان (آدم)
سے پیدا کیا اور اسی جان سے اُس کا جوڑا بنایا''۔ یہی بات سورۃ الزمر آیت ۲ میں بھی بیان ہوئی ہے۔
سورۂ اعراف آیت ۱۸۹میں یوں بیان ہوا ہے کہ ''وہ اللہ ہی ہے جس نے شخصیں ایک جان سے پیدا
کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے''۔ حضرت حواً کو کس
طرح تخلیق کیا گیا اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ انجیل میں اتنی بات بیان ہوئی ہے کہ آدم گی

پہلی سے حواً کو پیدا کیا گیا۔ تلمود میں اتنا اضافہ مزید ہے کہ حواً کو آدم کی دائیں جانب کی تیر ہویں پہلی سے پیدا کیا گیا، واللہ اعلم! بہر حال یہ حقیقت ہے کہ حضرت آدم و حواً ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ اور کرہ ارض پر نسلِ انسانی کی افٹرایش کی بنیاد ہے۔

فرشتوں اور جنات کو سجدے کا تھم: سور ہ بقرہ، آیت ۱۳ میں ہے: "اور جب ہم نے فرشتوں سے \*

کہا: آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سواے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور سکبر کیا اور وہ کافروں

میں سے ہوگیا"۔ سور ہ اعراف، آیت اامیں یہی تھم ہے: "ہم نے تمھاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر

تمھاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا: آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ

ہوا"۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری کئی آیات میں وہ منظر واضح ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت نے

فرشتوں اور جنوں کو تھم صادر کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شرعی سجدہ تو صرف اللہ ہی کو متلزم ہے۔ یہ

بھی شرعی سجدہ تھا۔ اس لیے کہ یہ بھی اللہ ہی کا تھم تھا، اس کا مقصد فرشتوں اور جنوں میں انبان

(آدم و حوا ) کی عزت افغرائی اور شرف معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انبان کو کائنت کی تمام اشیا کا علم

سکھایا (وَعَلَم اُومَ کُلُّھَا۔ بقرہ) اس طرح فرشتوں اور جنات پر فوقیت دی۔ سجدہ کروانے کی وجہ یہ تھی کہ

سکھایا (وَعَلَم اُومَ کُلُّھَا۔ بقرہ) اس طرح فرشتوں اور جنات پر فوقیت دی۔ سجدہ کروانے کی وجہ یہ تھی کہ

اللہ تعالیٰ نے انبان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا، لہذا فرشتوں اور جنات کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ

اللہ تعالیٰ نے انبان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا، لہذا فرشتوں اور جنات کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ

زمین پر انبان سے مکمل تعاون کیا جائے، سبراہ نہ بناجائے۔

سجدے کی تھم عدولی: قرآنِ تھیم میں جس جس مقام پر فرشتوں کو آدم ٹکو سجدہ کرنے کا تھم دیا \*
گیا ہے وہیں بالعموم ابلیس یا شیاطین کے ایک گروہ کی سجدے کے تھم کی تھم عدولی بھی بیان ہوئی
ہے۔ سورۂ اعراف آیات ۱۲۔۱۸، سورۂ حجر آیات ۲۱۔۳۳، سورۂ ص، آیات اک۔۲۲میں تفصیل سے
بیان ہوا ہے۔ یہاں صرف سورۂ اعراف کا بیان دیا جارہا ہے: پوچھا: تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے

روکا، جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟ بولا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا: اچھا تو یہاں سے نیچ اُتر، مجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ نکل جاکہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا: مجھے اس دن تک مہلت دے، جب کہ یہ سب دوبارہ اُٹھائے جائیں گے۔ فرمایا: مجھے مہلت ہے۔ بولا: اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا: نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں پائے گا۔ فرمایا: نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ یقین سے جہنم کو بھردوں گا

ابلیس نے اپنے آگ سے تخلیق ہونے پر بڑائی دکھائی اور نہ صرف اللہ رب العزت پر الزام تراشی بھی کی کہ ''تو نے مجھے گراہی میں مبتلا کیا ہے'' حالانکہ وہ خود اپنے نفس کی گراہی میں مبتلا ہوگیا تھا اور اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اور ذلت میں گرگیا۔ اس بنا پر اللہ اتھم الحاکمین نے اُس کو اور اس کے گروہ کو نیچے زمین پر اُتر جانے کا تھم دیا۔ اس انتباہ کے ساتھ کہ ''لقین رکھ کہ ان (انسانوں) میں سے گروہ کو نیچے زمین پر اُتر جانے کا تھم دیا۔ اس انتباہ کے ساتھ کہ ''قین رکھ کہ ان (انسانوں) میں سے گروہ کو بھر دوں گا

جنات کون ہیں؟ کرہ ارضی پر جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کو اللہ نے آگ کی لیٹ سے، انسان کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیا۔ جن انسانوں کو نظر نہیں آتے گر وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ انسانی آبادیوں سے دُور سنسان جگہوں پر رہتے ہیں۔ بعض جنات اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض اللہ اور اس کے احکامات سے دُو گردان بھی ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے جو اللہ کے سیدھے راستے سے انسانوں کو روکتا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس گروہ کے افراد شیطان کہلاتے ہیں۔

آدم و حواً ، جنت میں: اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منصوبے کے مطابق سجدے کی تقریب کے اختتام \*
پر آدم و حواً کو جنت میں قیام کا اِذن عام دیا: ''اور اے آدم '' ، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو،
جہاں جس چیز کو تمحارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہوجاؤ
گے'' (اعراف 19:4)۔ یبی بات سور و بقرہ، آیت ۳۵میں ملتی جلتی آیات میں فرمائی گئی ہے۔ سور و طا،
آیات ۱۱۱دے ۱۱میں مزید کہا گیا: ''یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم '' کو سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گرگے مگر اہلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم '' سے کہا: ''دیکھو یہ تمحیل اور تمحیارا اور تمحیاری بیوی کا دشمن ہے، الیا نہ ہو کہ یہ شخصیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑجاؤ۔ یہاں شمصیں یہ آسایشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے نگے رہتے ہو، نہ بیاس اور دھوپ شمصیں ساتی پڑجاؤ۔ یہاں شمصیں یہ آسایشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے نگے رہتے ہو، نہ بیاس اور دھوپ شمصیں ساتی

الجیس، آدم گی گھات میں تھا۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے وہ آدم و حوا دونوں کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا کہ: ''تمھارے رب نے شمصیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا پچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤیا شمصیں بھٹکی کی زندگی حاصل نہ ہوجائے اور اُس نے قسم کھاکر ان سے کہا کہ میں تمھارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آخرکار دونوں کو دھوکا دے کر اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرکار جب اُنھوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکے گئے۔ تب ان کے رب نے انھیں پکارا: ''کیا میں نے شمصیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمھارا کھلا دشمن ہے؟'' دونوں بول اُنٹے: ''اے رب! ہم نے اپنے اُوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے در گزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ رب! ہم نے اپنے اُوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے در گزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے '' (اعراف ۲۰ اے ۲۳ اُنٹر تو نے ہم سے در گزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے '' (اعراف ۲۰ اے ۲۳ اُنٹر کے قسمین کے دوسرے کے دشمن ہو،

کمھارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار ہے اور سامانِ زیست ہے" اور فرمایا:

(۲۲۵\_۲۲۷) دوہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اس میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا" (اعراف آدم و حوا اور شیطان کو جنت سے کرہ \*

آدم و حوا اور ابلیس کا زمین پر اُتارا جانا: اللہ احکم الحاکمین نے آدم و حوا اور شیطان کو جنت سے کرہ \*

ارضی سے اُتر جانے کا حکم صادر کیا اور پھر وہ لوگ زمین پر اُتار دیے گئے اس تنہیہ کے ساتھ دیمیں دیمیں بعض کے وشمن ہیں (بَعْصُمُ لِیَعْضِ عَدُونٌ) ،اور اس ہدایت کے ساتھ کہ ''جب شمیں میری طرف سے کوئی ہدایت پنچ تو جو میری اس ہدایت پر چلا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ عمیری طرف سے کوئی ہدایت پنچ تو جو میری اس ہدایت پر چلا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ عمیری گیس ہوں گے اور جضوں نے میری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں عمیشہ رہیں القرہ ہوگا۔ (البقرہ

کم عدولی کے نتیج میں، ان کے ستر ڈھا تکنے کا جو انظام کیا تھا وہ بھر گیا۔ اب جنت کے درختوں کے پتوں سے انھوں نے اپنی ستر پوشی کی۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ انسان جب بھی کسی معاملے میں اللہ رب العزت کے کلم کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سویر اس کا پردہ کھل کر رہے گا۔ انسان کے ساتھ اللہ کی تائید و حمایت اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ کا مطبع فرمان ہے۔ طاعت کی حدود سے قدم باہر نکالتے ہی اُسے اللہ کی تائید و حمایت ہر گز حاصل نہ ہوگی، بلکہ وہ اپنے نفس کے حوالے کردیا علم مطبع کی انسان نے شیطان سے پہلی شکست ستر کے برہنہ ہوجانے کے مسئلے پر کھائی اور آج بھی حارگاہ حیات میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ شیطان اور اس کی ذُریت کی پوری کوشش ہے کہ مختلف ذرائع استعال کرکے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ یا نیم برہنہ کردے اور اس کو ذرائع استعال کرکے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ یا نیم برہنہ کردے اور اس کو ذرائع استعال کرکے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ یا نیم برہنہ کردے اور اس کو دوشن خیالی یا ترتی یافتہ ثابت کردے۔

آدم و حوا کو جنت سے نکالا ضرور مگر سزا کے طور پر نہیں بلکہ مزید آزمایش و امتحان کے لیے، اس لیے کہ دونوں نے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کرلی اور اللہ رب العزت سے معافی کے خواستگار ہوئے اور اللہ نے ان دونوں کو معاف بھی کردیا۔ آدم و حوا اپنے رب کی فرماں برداری میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوسکے اور انسان کی بید کمزوری ظاہر ہوگئ کہ وہ اپنے دوست نما دشمن کے فریب میں آکر اطاعت سے رُوگردانی کرسکتا ہے۔ پھر انسان نے عجزوانکسار اختیار کیا، اللہ کے حضور اپنی بڑائی اور گھمنڈ نہیں دکھایا۔ اس اعتبار سے انسان شیطان سے افضل قرار پایا، جب کہ شیطان نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی اور اللہ رب العزت پر الزام تراشی بھی کی۔

زمین کی آرائی و زیبایش: کرهٔ ارض کو انسان کی رہائی کے قابل بنانا بھی انسان کی تخلیق کے \*
منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ انسان کی تخلیق سے بہت پہلے یہ کام شروع ہوچکا تھا۔ سورہ جج آیت

۱۹۲ بتاتی ہے: ''کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس (اللہ) نے وہ سب کچھ تمھارے لیے مسخر کرر کھا ہے جو زمین
میں ہے''۔ سورہ طلا آیت ۱۹۳ بیان کرتی ہے: ''ہم نے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمھارے لیے
میں ہے''۔ سورہ طلا آیت بانی برسایا۔ پھر اس کے ذریعے قسم قسم کی پیداوار نکالی''۔ سورہ زمر
آیت ابتاتی ہے: ''اس (اللہ) نے تمھارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ نر اور مادہ پیدا کیے''۔ اور سورہ
نمل آیت الامیں کہا گیا ہے: ''اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جانے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا
"رواں کیے اور اس میں (پہاڑوں کی) شیخیں گاڑدیں؟

یہاں مولانا مودودی کا بیہ طویل اقتباس شافی ہوگا: ''زمین کا اپنی بے حدوحساب مختلف النوع آبادی کے لیے جائے قرار ہونا بھی کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ اس کرۂ خاکی کو جن حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، ان کی تفصیلات پر آدمی غور کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اُسے محسوس

ہوتا ہے کہ یہ مناسبتیں ایک حکیم و دانا قادرِ مطلق کی تدبیر کے بغیر قائم نہ ہوسکتی تھیں۔ یہ کرہ فضامے بسیط میں معلق ہے، کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے، مگراس کے باوجود اس میں کوئی اضطراب اور اہتراز نہیں ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی اہتراز ہوتا، جس کے خطرناک نتائج کا ہم مجھی زلزلہ آجانے سے بہ آسانی لگا سکتے ہیں، تو یہاں کوئی بھی آبادی ممکن نہ تھی۔ یہ کرہ با قاعد گی کے ساتھ سورج کے سامنے آتا اور چھپتا ہے جس سے رات اور دن کا اختلاف رُونما ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایک ہی رُخ ہر وقت سورج کے سامنے رہتا اور دوسرا ہروقت چھیا رہتا تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی کیونکہ ایک رُخ کو سردی اور بے نوری نباتات اور حیوانات کی پیدایش کے قابل نہ رکھتی اور دوسرے رُخ کو گرمی کی شدت بے آب و گیاہ اور غیر آباد بنا دیتی۔ اس کرہ پر ۵۰۰میل کی بلندی تک ہوا کا ایک کثیف ردّا چڑھا دیا گیا ہے جو شہابوں کی خوف ناک بم باری سے اسے بچائے ہوئے ہے، ورنہ روزانہ ۲ کروڑ شہاب جو ۳۰میل فی سینڈ کی رفتار سے زمین کی طرف گرتے ہیں یہاں وہ تباہی مجاتے کہ کوئی انسان، حیوان یا درخت جیتا نہ رہ سکتا تھا۔ یہی ہوا درجۂ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے۔ یہی سمندروں سے بادل اُٹھاتی اور زمین کے مختلف حصوں تک آب رسانی کی خدمت انجام دیتی ہے اور یہی انسان اور حیوان اور نباتات کی زندگی کو مطلوبہ گیسیں [آئسیجن، کاربن ڈائی آئسائیڈ] فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ ہوتی ۔ تب بھی زمین کسی آبادی کے لیے جانے قرار نہ بن سکتی

اس کُرے کی سطح سے بالکل متصل وہ معدنیات اور مختلف قسم کے کیمیاوی اجزا بڑے پیانے پر فراہم کردیے گئے ہیں جو نباتی، حیوانی اور انسانی زندگی کے لیے مطلوب ہیں۔ جس جگہ بھی یہ سروسامان مفقود ہوتا ہے وہاں کی زمین کسی زندگی کو سہارنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس کُرے پر سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، چھیلوں، چشموں اور زیرزمین سوتوں کی شکل میں بانی کا بڑا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کردیا گیا ہے اور

یہاڑوں پر بھی اس کے بڑے بڑے ذخائر کو منجمد کرنے اور پھر یکھلا کر بہانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس تدبیر کے بغیر یہاں کسی زندگی کا امکان نہ تھا۔ پھر اس یانی، ہوا اور تمام اُن اشیا کو جو زمین پر یائی جاتی ہیں، سمیٹے رکھنے کے لیے اس کُرے میں نہایت ہی مناسب کشش رکھ دی گئی ہے۔ یہ کشش اگر کم ہوتی ہو تو ہوا اور یانی، دونوں کو نہ روک سکتی اور درجۂ حرارت اتنا زیادہ ہوتا کہ زندگی یہاں دشوار ہوجاتی۔ یہ کشش اگر زیادہ ہوتی تو ہوا بہت کثیف ہوجاتی، اس کا دباؤ بڑھ جاتا، بخارات آبی کا اُٹھنا مشکل ہوتا اور بار شیں نہ ہو سکتیں، سر دی زیادہ ہوتی، زمین کے بہت کم رقبے آبادی کے قابل ہوتے بلکہ کشش تقل بہت زیادہ ہونے کی صورت میں انسان اور حیوانات کی جسامت بہت کم ہوتی اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا کہ نقل و حرکت بھی ان کے لیے مشکل ہوتی۔ علاوہ بریں، اس کُرے کو سورج سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے جو [انسانی، حیوانی اور نباتاتی] آبادی کے لیے مناسب ترین ہے۔ اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا تو سورج سے اس کو حرارت کم ملتی، سر دی بہت زیادہ ہوتی، موسم بہت لمب ہوتے اور مشکل ہی سے یہ آبادی کے قابل ہوتا، اور اگر فاصلہ کم ہوتا اس کے برعکس گرمی کی زیادتی اور دوسری بہت سی چیزیں مل جل کر اسے انسان جیسی مخلوق کی سکونت کے قابل نہ رہنے دیتیں۔ یہ صرف چند وہ مناسبتیں ہیں جن کی بدولت زمین اپنی موجودہ آبادی کے لیے جانے قرار بنی ہے۔ کوئی شخص عقل رکھتا ہو اور ان اُمور کو نگاہ میں رکھ کر سویے تو وہ ایک کمجے کے لیے بھی نہ یہ تصور کرسکتا ہے کہ کسی خالق حکیم کی منصوبہ سازی کے بغیر یہ مناسبتیں محض ایک حادثے کے نتیج میں خود بخود قائم ہوگئ ہیں، اور نہ بیہ گمان کر سکتا ہے کہ اس عظیم الثان تخلیقی منصوبے کو بنانے اور رُوبہ عمل لانے میں کسی دیوی، دیوتا، یا جن یا نبی و ولی ، یا فرشتے کا کوئی دخل ہے ''۔ (تفہیم القرآن، جس

کرہ خاکی پر نسلِ انسانی کی تخلیق: آدم اور حوا کو زمین پر اُتار نے کے بعد اور زمین کو ان کا مامن اور \*
مسکن قرار دینے کے بعد مرد اور عورت کے نطفوں کے ملاپ کو انسان کی پیدایش کا طریقہ قرار دیا۔

پیر طریقہ نسلِ انسانی کو قائم رکھنے، ترقی دینے اور زمین پر پھیلانے اور بسانے کی غرض سے جاری فرمایا۔ سورہ مومن آیت مہیں بیان ہے: ''وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے ''۔
اس کی مزید تشر تے سورہ دھر' آیت مہیں یوں کی گئی کہ: ''ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا '' اور ''مزید ہے کہ ''اور اللہ ہی ہے جس نے تمھیں بیٹے اور یوتے عطا کے ''۔ (النحل اللہ ایویوں سے شمیس بیٹے اور یوتے عطا کے ''۔ (النحل اللہ ایویوں سے شمیس بیٹے اور یوتے عطا کے ''۔ (النحل

اس عنوان پر بہت سی اور آیات ہیں مگر درج ذیل قابل غور ہیں: ا۔ "پھر اس کی (انسان کی) نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے" (السجدہ ٤:٣٢-٩) ـ ٢- "پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ایک خفیف ساحمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی" (اعراف عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ایک خفیف ساحمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی" (اعراف ۱۸۹:۷) ـ سر" کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) پپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لو تھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضا درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں" (القیامة ۵۵: ۷سے سرد اور عورت کی دو قسمیل بنائیں" (القیامة ۵۵: ۷سے سورہ حج، آیات ۵-۲میں درج ہے۔

انسان کی تخلیق اوّل سے قبل اس کرۂ خاکی پر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری اور بھی زندہ مخلوق، یعنی نباتات اور حیوانات پیدا کی۔ ان کی بعض انواع پیدا بھی کی گئیں اور معدوم بھی کردی گئیں، گر نوع زوج زوج، یعنی نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کی گئیں۔ اس لیے کہ ان سب کی نسلی افنزایش مقصود تھی۔ قرآن حکیم میں اس بارے میں بیان ہے: "پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اشیا کے جوڑے پیدا

کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہول یا خود ان کی اپنی جنس، یعنی نوعِ انسانی میں یا ان اشیا میں سر:۳۲ جن کو بیہ جانتے تک نہیں'' (لیں اللہ سے بھوں کے بیر جانتے تک نہیں'' (لیں اللہ سے بھوں کے بیر سے بھوں کے بیر کا کا ک